## 38

## ر سول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے بعد جو کسی کو نہیں مل سکاوہ آج حاصل ہو سکتا ہے

(فرموده 23نومبر 1945ء)

تشہد، تعوّذاور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:

نے انہیں پروانہ ُ خلافت عطا کیا اور انہوں نے دہلی میں تبلیخ اسلام کا کام شروع ؑ ہندوستان کی روحانی باد شاہت میں چوتھے باد شاہ تھے۔ ہندوستان میں اسلام کا بہت کچھ رُعب حضرت خواجہ نظام الدین صاحب ؓ کی وجہ سے ہی قائم ہواہے کیونکہ ان کے زمانہ میں اسلامی حکومت کا قیام ہوا۔ اور چونکہ حکومت کی وجہ سے کمزور ایمان والے لوگ دنیا کی طرف جھک جاتے ہیں اور ان میں دین کی محبت اور قربانی کا وہ جذبہ قائم نہیں رہتا جو یہلے ہو تاہے اِس لئے ان خرابیوں کی اصلاح کا فرض بھی خواجہ نظام الدین صاحب ً پر عائد ہوا جس کو انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا۔ خواجہ نظام الدین صاحب ؓ کے ایک شاگر د خواجہ غلام علی صاحب تھے جو بعد میں ان کے خلیفہ اور جانشین ہوئے۔ ان سے ا یک د فعه مجلس میں کوئی ایسی حرکت سر زد ہوئی جو نامناسب تھی۔ اتفاق ایبا ہو ا کہ خواجہ صاحب نے ان کی اس غلطی کو دیکھ لیااور انہیں سخت تکلیف ہو ئی کہ میری صحبت میں ایک لمباعرصہ رہنے کے باوجود انہوں نےا پنی اصلاح کی کوشش نہیں گی۔ دوسری طرف شاگر د کی نظر بھی اینے استاد پر جاپڑی اور اس نے سمجھ لیا کہ میر ی غلطی کو خواجہ صاحب نے دیکھ لیا ہے۔ جب ایک طرف استاد کی نظر اپنے شاگر دیریڑی اور دوسری طرف شاگر د کی نظر اینے استاد پر پڑی تو خواجہ غلام علی صاحب نے اپنے پیر کو مخاطب کرتے ہوئے بے اختیار کہا۔

## زُهر تایان فسق مایان کم نه کرد فسق مایان بهتر از زهدِ شاست

یعنی آپ کے تقویٰ نے میری کمزوریوں کو دور نہیں کیا۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ میری گنہگاری آپ کی نیکی سے طاقتور ہے۔ کیونکہ جب دونوں کا آپس میں مقابلہ اور ٹکراؤہواتو میری بدی پر غالب بدی آپ کی نیکی پر غالب آگئ۔ حالانکہ میں نے نیکی کو موقع دیا تھا کہ وہ میری بدی پر غالب آجائے لیکن اس کے باوجود میری بدی آپ کی نیکی پر غالب آگئ۔ شاگر دے اس کلام سے خواجہ صاحب کے دل کو چوٹ لگی۔ اور انہوں نے جواب میں کہاا چھا دیکھا جائے گا۔ پھر پچھ ایسے دردسے انہوں نے دعاکی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی اصلاح کی بلکہ ایسی اصلاح کی کہ

ان کے ذریعہ دوسرے لوگوں کی بھی بہت بڑی اصلاح ہوئی اور وہ دین کے چراغوں میں سے ایک چراغ بن گئے۔ اس قسم کے مقابلے دنیا میں ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔ گفر اور اسلام کی جنگ نہ پہلے ختم ہوئی اور نہ آئندہ زمانہ میں ختم ہوگی۔

اگر ہم پیدائش عالَم سے لے کر اب تک دنیا کا نقشہ اپنی آ تکھوں کے سامنے لائیں تو یوں معلوم ہو تاہے کہ دنیا ایک اکھاڑہ ہے جس میں اسلام اور کفر کے پہلوانوں کی آپس میں ۔ 'نشتیاں ہو رہی ہیں۔ اور اللہ تعالی دیکھ رہاہے کہ اس نُشتی میں کون جیتنا اور کون ہار تا ہے۔ بعض د فعہ اللہ تعالیٰ کے بچھ بندے ایسے بیداہوتے ہیں جونور کو د نیامیں بھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحم سے انہیں شیطان پر غلبہ عطا کر دیتاہے اور تبھی اللّٰہ تعالیٰ کے بندے اس سے ایسے غافل اور ظلمت سے مانوس ہو جاتے ہیں کہ شیطان کا پلّہ بھاری ہو جاتا ہے اور وہ خدائی پہلوانوں کو پچھاڑ دیتا ہے۔ بیہ نمشتی ابتدائے عالَم سے شر وع ہو ئی اور انتہائے عالَم تک ہوتی چلی جائے گی۔ آدم کے زمانہ سے لے کر آج تک ہمیشہ کچھ بندے ایسے گزرے ہیں جو اس دنیا کی زندگی کواپنی اخروی زندگی کی کھیتی تیار کرنے کاایک ذریعہ سمجھتے رہے اور آئندہ آنے والی زندگی کے لئے تمام تکلیفوں کو خوشی سے بر داشت کرتے رہے۔ لیکن بعض بندے ا پسے ہوتے ہیں جواِس دنیا کی خاطر اپنی اخروی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جب مریں گے اور مرناہر ایک نے ہی ہے۔ کوئی شخص بیہ نہیں کہہ سکتا کہ اُس نے نہیں مرنا۔ تووہ اِس د نیاسے خالی ہاتھ جائیں گے اور خالی ہاتھ اپنے رب سے ملیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو اِس د نیا کو اُخروی زندگی کے لئے ایک مزرعہ سمجھتے ہیں اور اُخروی حیات کے لئے ہر قسم کی تکالیف خندہ پیشانی سے بر داشت کرتے ہیں وہ اپنی آئندہ زندگی کے لئے بہت سے سامان اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔اگر ہم دنیا کے حالات پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہو تاہے کہ اِس عالَم میں کچھ لوگ تو ا پسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالٰی کی حکمتوں کے ماتحت اِس دنیا میں بھی آرام ملتا ہے اور اگلے جہان میں بھی آرام ملے گا۔اور پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کواس زندگی میں تو آرام نہیں ماتا لیکن آئندہ زندگی میں اللہ تعالی ان کے لئے ہر قسم کے آرام کے سامان پیدا کرے گا۔ اور پچھ تے ہیں جن کے لئے اِس جہان میں تو آرام کے سامان ہیں لیکن اگلے جہان میں

ان کے لئے آرام کا کوئی سامان نہیں ہو گا۔ اگر یہ درست ہے اور تمام مذاہب میں یہی بات درست سمجھی جاتی ہے اور تمام تجربہ کار لوگوں کا یہی قول ہے کہ اِس دنیا کی زندگی اخروی زندگی کے مقابلہ میں بالکل حقیر چیز ہے، یہ اُس کے مقابلہ میں اُتی بھی حیثیت نہیں رکھتی جتنی سمندر کے مقابلہ میں ایک قطرہ حیثیت رکھتا ہے تو جس نے قطرہ کی حفاظت کی اور سمندر کو چھوڑ دیا اور جس شخص نے قطرے کو چھوڑ دیا اور سمندر کور کھ لیاوہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہوسکتے۔ قطرہ آج نہیں توکل ختم ہو جائے گا گر سمندر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔

وہ لوگ جو اِس دنیاسے بالکل فائدہ نہیں اٹھاتے یا اِس دنیاسے کم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ انبیاء کے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں اکثر حصہ ایسا ہو تاہے جو راحت و آرام کے سامانوں سے کُلّی تہی دست ہو تاہے یہاں تک کہ اُن کے حالات پڑھ کر ہر وہ شخص جس کے سینہ میں روشن دل موجو د ہو اپنی رفت کوروک نہیں سکتا۔

حضرت عثان بن مظعول جورسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم کے انتہائی شیدائیوں میں سے تھے وہ مکہ کے رئیس گھرانہ میں سے تھے۔ مگر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے طرح طرح کی تکالیف بر داشت کیں اور ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ مکہ سے ہجرت کے ارادہ کے ساتھ حبشہ کی طرف چل پڑے۔ راستہ میں انہیں اپنے باپ کا ایک گہرا دوست مل گیا۔ اُس نے پوچھا عثان کہاں جارہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ مکہ والوں نے مکہ میں میر اربہا دشوار بنادیا ہے اِس لئے میں عرب سے باہر اپنے لئے کوئی جگہ تلاش کرنے چلا ہوں۔ اس رئیس کی آ تکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا عثان! تمہارا باپ میر ادوست تھا اور ہم ایک دوسرے پر جان فداکیا کرتے تھے۔ اب میر کی زندگی میں تمہارا مکہ سے جانا بڑی ذلت کی بات حوسرے پر جان فداکیا کرتے تھے۔ اب میر کی زندگی میں تمہارا امکہ سے جانا بڑی ذلت کی بات ہو ایس چلو تم کو کوئی شخص تکایف پہنچانے کی جہ تم بغیر کسی قسم کے خطرہ کے میر ب ساتھ واپس چلو تم کو کوئی شخص تکایف پہنچانے کی جر آت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ زور دے کر حضرت عثال کی وواپس لے آیا اور اُس نے خانہ کعبہ میں اِس بات کا اعلان کر دیا کہ عثان میر می حفاظت میں ہے۔ اگر کوئی شخص انہیں کچھ کے گا تو میں باس بات کا اعلان کر دیا کہ عثان میر می حفاظت میں ہے۔ اگر کوئی شخص انہیں کچھ کے گا تو وہ میرے نزدیک ایسا ہی ہو گئیں اور وہ آزادانہ طور پر مکہ کے گل گوچوں میں عثال نے کالیف اور مشکلات کم ہو گئیں اور وہ آزادانہ طور پر مکہ کے گل گوچوں میں عثال نے کالیف اور مشکلات کم ہو گئیں اور وہ آزادانہ طور پر مکہ کے گل گوچوں میں

پھرنے گئے۔ ایک دفعہ حج کے ایام میں آئے تولبید جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور ایک سوبیس سال کی عمر میں فوت ہوئے ایک مجلس میں رؤسا کو شعر سنانے گئے۔ اُس وقت ان کی عمر استی سال کے قریب تھی اور بوجہ اِس کے کہ وہ عرب کے سب سے بڑے شاعر تھے اور بوجہ اِس کے کہ وہ بڑی عمر والوں کا خاص طور پر ادب کیا بوجہ اِس کے کہ وہ بڑی عمر کے تھے اور عرب لوگ بڑی عمر والوں کا خاص طور پر ادب کیا کرتے تھے ان کی سارے عرب میں بہت بڑی عزت تھی۔ جب وہ مجلس میں لوگوں کو شعر سنا رہے تھے اور عرب کے رؤساء اُنہیں بڑھ بڑھ کر داد دے رہے تھے توانہوں نے یہ شعر پڑھا۔ الله بَاطِلُ

اے لوگوسنو! اللہ تعالیٰ کے سواہر چیز فناہونے والی ہے۔ حضرت عثان ؓ نے بڑے جوش سے کہا۔ صَدَقَت تم نے سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواہر چیز فانی ہے۔ اسنے بڑے انسان کے لئے ایک بیچ کی تصدیق ہنگ سے کم نہیں تھی۔ لبید غصہ میں آکر کہنے لگے مکہ والو! تم میں کب سے یہ گستاخی کا طریق جاری ہواہے کہ میر سے جیسا شاعر جس کا مثل سارے عرب میں نہیں اُسے اٹھارہ اٹھارہ سال کے لڑکے داد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے سے کہا۔ کیا میر سے جیسا شاعر اِن نو عمر لڑکوں کی داد کا محتاج ہے۔ وہ لوگ جو حضرت عثمانؓ کے ارد گر دبیٹے میر سے جیسا شاعر اِن نو عمر لڑکوں کی داد کا محتاج ہے۔ وہ لوگ جو حضرت عثمانؓ کے ارد گر دبیٹے شعر سن رہے تھے انہوں نے حضرت عثمانؓ سے کہا بیج!اگر بیٹھنا ہے تو آرام سے بیٹھو نہیں تو شعر سن رہے تھے انہوں نے حضرت عثمانؓ سے کہا بیج!اگر بیٹھنا ہے تو آرام سے بیٹھو نہیں تو گیا جاؤ۔ اِس قسم کی ہتک آمیز با تیں کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ جب لوگ اُن کو ڈانٹ ڈیٹ کر بیٹھ گئے تولید نے اگلا مصرع پڑھا۔

## وَكُلُّ نَعِيْمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ

تمام تعتیں آخر کار فناہونے والی ہیں۔ جب اُس نے یہ مصرع پڑھاتو حضرت عثمان نے کہا گذابت َ۔ تم جھوٹ کہتے ہو۔ نَعِیْمُ الْجَنَّةِ لَا یَزَالُ۔ جنت کی نعتیں کبھی زائل نہیں ہوں گی۔ اِس پر لبید نے کہا اب تو حد ہو گئ۔ پہلے تو یہ لڑکا سمجھتا تھا کہ لبید اِس کی تصدیق کا محتاج ہوں گی۔ اِس پر لبید نے کہا اب تو حد ہو گئ۔ پہلے تو یہ لڑکا سمجھتا تھا کہ لبید اِس کی تصدیق کا محتاج ہوں گی۔ اِس نواس نے میر می صرح ہوگئ۔ پہلے کردی ہے میں اب کوئی شعر نہیں سناؤں گا۔ اِس پر لوگوں کو سخت غصہ آیا اور حضرت عثمانؓ پر جھیٹ پڑے۔ اِس دوران میں ایک شخص نے حضرت عثمانؓ کے اِس زور سے گھونسامارا کہ انگو ٹھااُن کی آنکھ کے اندر گھس گیا اور ڈیلا باہر نکل

آیا۔ وہ رئیس جس نے ان کو پناہ دی تھی وہ بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ لیکن وہ کیا کر سکتا تھا سارا مکہ ایک طرف تھا اور وہ ایک طرف۔ اگر وہ مقابلہ کے لئے کھڑا بھی ہو تا تو نہ صرف مکہ کے رؤسا بلکہ باہر کے تمام رؤسا بھی اُس کے خلاف ہو جاتے کیونکہ اِس مجلس میں تمام عرب کے سر دار جمع تھے۔ دوسری طرف وہ محبت جو اپنے دوست اور دوست کے بیٹے سے تھی اُس کی وجہ سے اُسے یہ نظارہ دیکھنے کی تاب نہ رہی اور چونکہ وہ ان رؤسا کو پچھ کہہ نہیں سکتا ہواس کی وجہ سے اُسے یہ نظارہ دیکھنے کی تاب نہ رہی اور چونکہ وہ ان رؤسا کو پچھ کہہ نہیں سکتا ہے کہ میں نے جو تھے منع کیا تھا کہ وہاں نہ جایا کر پھڑ تُو کیوں گیا؟ جب اس کی ہے ہی اور ہی مار کر اپنا ہے گئی ہونہ وہ اس کی ہے ہی اور کہا کیا جب اس کی ہے ہی اور کہا کیا جہ طفیڈ اگر لیتی ہے۔ اِسی طرح جب اس رئیس کو سارے عرب کے خلاف کھڑا ہونے کی جب اس کی ہونے کی جہ باس کی ہونے کی تمہیں نہیں کہا تھا کہ جہ اس نہ ہوئی تو اُس نے حضرت عثال پر اپنا غصہ نکالا اور کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تمہیری تو دوسری آئھ بھی سچائی کی خاطر نکلنے کو تہا تم ایک آئھ کا دکر کرتے ہو خدا کی قسم! میری تو دوسری آئھ بھی سچائی کی خاطر نکلنے کو تہا تم ایک آئے کا ذکر کرتے ہو خدا کی قسم! میری تو دوسری آئھ بھی سچائی کی خاطر نکلنے کو تارے۔ ا

غرض حفرت عثمان جوا یک بہت بڑے رکیس کے بیٹے تھے اور بڑے بڑے رؤساان کا احترام کیا کرتے تھے اسلام لانے کے بعد ان کی الیم حالت ہو گئی کہ لوگوں کی نگاہ میں ان کی کچھ بھی عزت باقی نہ رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوان کی اُن قربانیوں کی وجہ سے جوانہوں نے اسلام کی خاطر کیں اِس قدر محبت تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو آپ نے انہیں قبر میں رکھتے ہوئے فرمایا۔ جااپنے بھائی عثمان بن مظعول کے پاس۔ 2 گویار سول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عثمان بن مظعول اپنے بھائی میں بہورے تو لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عثمان بن مظعول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عثمان بن مظعول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عثمان بن مظعول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ یار سول اللہ! حضرت عثمان کو د فن کرنے کے لئے ہمارے پاس کافی کپڑا نہیں۔ چادر اِتنی چھوٹی ہے کہ اگر ہم سریر ڈالتے ہیں تو یاؤں نگے ہو جاتے ہیں اور

ا گرپیر ڈھا نکتے ہیں تو سر نظاہو جاتا ہے۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سے ڈھانک دواور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ <u>3 ہ</u>یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زند گیاں ایسے بس کیں کہ ان کو کسی قشم کا چین اور شکھ اِس دنیامیں نہیں ملا۔ وہ نعتوں سے یُرپیٹوں کے ساتھ ر سول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فاقوں سے خالی پیٹوں اور ا پنی گر د نوں پر دشمنوں کی تلواریں کھاتے ہوئے اللّٰہ تعالٰی کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اِس کے علاوہ ایک طبقہ وہ بھی تھاجس نے تکلیفیں اٹھانے کے بعد نعمتوں اور بر کتوں کازمانہ بھی دیکھا چنانچیہ حضرت ابوہریر ہُا نہی لو گوں میں سے ہیں۔حضرت ابوہریرہ اُرسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے تین سال پہلے اسلام لائے تھے اور چونکہ ہز اروں لوگ ان سے پہلے اسلام لا چکے تھے انہوں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ میں اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ سے نہیں ہلوں گااور دن رات آپ کی باتیں سنا کروں گا۔ چنانچہ وہ رات دن مسجد میں بیٹھے رہتے تا ایبانہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لا کر کوئی بات کریں اور وہ اُس کے سننے سے محروم رہ جائیں۔ اور چو نکہ وہ دن رات مسجد میں ریتے تھے اپنے گزارہ کے لئے کو ئی کام نہیں کرسکتے تھے۔ان کا ایک بھائی انہیں روٹی پہنچادیا کرتا تھا۔ مگر تنگ آ کرایک دن اُس نے رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ پارسولَ اللہ! ابو ہریرہؓ کوئی کام نہیں کرتا، آپ اسے سمجھائیں کہ کوئی کام کیا کرے۔ ر سول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایااللہ تعالیٰ تبھی اپنے بندے کو اِس لئے رزق دیتاہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کی مد د کرے۔ چو نکہ تمہارا بھائی دین کی خدمت میں مشغول ہے اِس لئے تماس کے لئے قربانی کرواور اُسے کھانا کھلاتے رہا کرو<u>4</u> لیکن معلوم ہو تاہے کہ غالباً اُس کا اپنا گزارہ مشکل سے چاتا تھا اور دوسرے وہ مدینہ سے دُور رہتا تھا اور روزانہ آنا اُس کے لئے

مشکل تھا اِس کئے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اِس ہدایت پر عمل نہ کر سکا اور حضرت ابو ہریرہ ٰ بغیر کسی سہارے کے پڑے رہے۔ اِس دوران میں ان کو کئی کئی وقت کے فاقے بھی آئے۔ مگر انہوں نے کسی تکلیف کی پروا نہ کی اور آخر وقت تک اپنے اُس عہد کو نہمایا جو انہوں نے اسلام لاتے وقت کیا تھا۔ جب ایران فتح ہوا اور بادشاہ کا توشہ خانہ اور

ل جو کسر کی تخت شاہی پر بیٹھتے وقت میں رکھا کرتا تھاوہ حضرت ابوہریرہؓ کے حصہ میں آیا۔ حضرت ابوہریرہؓ کو ایک دفعہ نز کھانسی کی تکلیف تھی۔ان کو کھانسی جو آئی توانہوں نے اس رومال میں بلغم تھوک دیااور پھر کہا بَخ بَخ أَبُوْ هُزَيْرَةِ! یعنی واہ واہ ابوہریرہ! یا تو تیرے سرپر جُوتیاں پڑا کرتی تھیں اوریا اب بیہ حالت َہے کہ تُو ایران کے باد شاہ کے اُس رومال میں تُھو کتاہے جس کو وہ بطور زینت استعال لیا کر تا تھا۔ لو گوں نے یو چھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرے سرپر جُو تیاں پڑا کرتی تھیں؟ حضرت ابوہریرہ ﷺ نے فرمایا میں جب اسلام لایا تو میں نے خیال کیا کہ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کچھ فائدہ اٹھالیا ہے اب مجھے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اپنے ول میں عہد کر لیا کہ میں آخر دم تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کے دروازے کو نہیں حچیوڑوں گا۔ میں غریب آد می تھا اور مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ مجھے کئی کئی وقت کا فاقبہ آتا اور فاقبہ کو ہر داشت نبہ کر سکنے کی وجہ سے میں بعض د فعہ مسجد کی کھڑ کی میں کھڑا ہو جاتا کہ اگر کوئی شخص گزر رہاہو تومیری شکل سے پیجان کر مجھے کھانے کے ساتھ لے چلے گا۔ ایک دفعہ ایبا ہوا کہ میں مسجد کے دروازہ کے پاس کھڑا ہو گیا کہ شاید کوئی شخص میری شکل دیکھ کر ہی سمجھ لے کہ میں بھوکا ہوں۔ مگر لوگ آتے اور آلسَّلَا مُر عَلَيْكُمْ كَهِهِ كُرِ آگے چل پڑتے اور كوئي شخص ميرے وہاں كھڑا ہونے كى حقيقت كونه سمجھ سکتا۔ آخر جب میں نے دیکھا کہ خالی شکل دیکھنے سے لو گوں کو کو کی احساس پیدا نہیں ہو تا تو میں نے ایک اَور طریق اختیار کیا۔ حضرت ابو بکر گزرے تو میں نے اُن سے یو چھا کہ قر آن کریم كى إس آيت كاكيامطلب ہے كه يُطْعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنَا وَّ يَتِيْبُا وَّ اَسِنْدًا 5 إس ير حضرت ابو بکرٹنے کھڑے ہو کر صدقہ پر ایک تقریر شروع کر دی اور کہا کہ مساکین کو کھانا کھلانا، بتامیٰ کی خبر گیری کرنا اور اسیر ول پر احسان کرنا ایسے کام ہیں جن سے خداتعالیٰ بہت خوش ہو تاہے اور پھر آگے چلے گئے۔جب وہ چلے گئے تومیں نے اپنے دل میں کہا کیا مجھے اِس آیت کے معنے نہیں آتے تھے؟ میر اتو یہ مطلب تھا کہ آپ اِس پر عمل بھی کریں۔ اِس کے حضرت عمر گزرے، حضرت عثمانؓ گزرے اور میں نے ہر ایک سے یہی سوال کیا۔ لیکن

بلکہ وہ اس \_ وقت کا فاقبہ تھااور میری حالت سخت خراب تھی۔ میں حیران تھا کہ کیا کر جس حد تک سوال کر سکتا تھااُس حد تک میں نے سوال کر دیا تھالیکن کسی کو بھی ا' کی طرف توجہ بیدانہیں ہوتی۔ ہر ایک تقریر کر کے آگے چلا جاتا ہے۔میرے خیالات موجزن تھے کہ مجھے پیچھے سے کسی کے ہننے کی آواز آئی اور اسکے ساتھ ہی یہ الفاظ ے کان میں پڑے۔ ابوہریرہؓ! بُھوکے ہو؟ میں نے مُڑ کر دیکھا تورسول کریم صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم اپنے گھر کے دروازہ پر کھڑے تھے۔ میں نے آپ کو دیکھ کر کہا یَارَسُولَ اللّٰہ وقت سے فاقہ ہے۔ فرمانے لگے آج ہمیں کسی نے دودھ کا پیالہ تخفہ کے طور پر بھیجاہے آؤ تمہیں پلائیں۔جب میں آپ کے پاس گیاتو فرمایا پہلے مسجد میں جاکر دیکھو کوئی اَور تو بھو کا نہیں؟ اگر ہو تواُس کو بھی ساتھ لیتے آؤ۔ میں نے جاکر دیکھاتو چھ آد می بیٹھے تھے اب توشامت آئی۔ دودھ کا پیالہ ایک ہے اور پینے والے سات ہیں حصہ رُسدی کے طور پر پچھ ملا بھی تو کیا ملے گا۔ خیر میں اُن سب کو ساتھ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ت میں حاضر ہوا۔ اور تسمجھا کہ دودھ کا پیالہ شایدیہلے مجھے دیا جا۔ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے پہلے کسی اَور آدمی کو بیالہ دے دیااور فرمایا پیئو۔ میں نے َ نہیں۔اگر تقسیم کر کے ماتا تو شاید کچھ حصہ مل جاتا مگر اب تو پیالہ کسی اَور کو مل گیاہے وہ دودھ کہاں جھوڑے گا۔ اُس نے دودھ پیااور پی کر رسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں پیالہ دے دیا۔ آپ نے دوسرے کو دے دیا۔ پھر تیسرے کو پھر چوتھے کواوریانچویں کو۔جب بھی کسی دو سرے کو پیالہ ملتامّیں کہتا کہ میں مرا۔ یہاں تک کہ سب نے دودھ پی لیا۔اس کے بعد رسول کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایاابوہریرہ!اب تم پیؤ۔ میں۔ وه لبالب بھرا ہواہے۔ کچھ پیالہ بھی بڑاہو گااور کچھ اللہ تعالیٰ ی اور اس طرح اینانشان د کھادیا۔ ابوہریرہؓ کہتے ہیں میں ا تناپیا کہ میر اپیٹ بھر گیالیکن پیالہ ابھی بھر اہوا تھا۔ <mark>میں نے</mark> سیر ہو کر دودھ کا پیالہ ر کھ دیا۔ تو یم صلی الله علیه وآلیه وسلم نے فرمایاابوہریرہ!اورپیئو۔ میں.

پیٹ خوب بھر گیااور میں نے کہایار سول اللہ! اب تو اُور نہیں پیاجا تا۔ فرمایا پھر پیو کے میں نے پھر پینا شروع کیااور اتناپیا کہ دودھ میر ہے ناختوں تک سرایت کر گیااور میں نے کہایار سُول اللہ! اب تو دودھ میر ہے ناختوں سے شِینے لگ گیا ہے۔ اِس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بچا ہوا دودھ خود لے کر پی لیا۔ 6 غرض یہ حالت ہوتی تھی کہ جھے بعض دفعہ سات سات دن کا فاقہ کرنا پڑتا تھا اور بعض دفعہ زیادہ فاقہ کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ لوگ سجھتے کہ جھے مرگی کا دُورہ ہو اُس کے سر پر مرگی کا دُورہ ہو گیا ہے اور چو نکہ عربوں میں رواج تھا کہ جسے مرگی کا دُورہ ہو اُس کے سر پر جُوتیاں مارنے لگ جُوتیاں مارتے سے اس لئے وہ جھے مرگی کا مریض سجھتے ہوئے میرے سر پر جُوتیاں مارنے لگ جاتے سے حالا نکہ میں شُعف کی وجہ سے بیہوش ہو تا تھا۔ غرض ایک تووہ دن تھا کہ میں بھوک کی وجہ سے بیہوش ہو جا تاتولوگ میرے سر پر جُوتیاں مارتے اور یا آج یہ حالت ہے کہ شاہ ایران کی وجہ سے بیہوش ہو جا تاتولوگ میرے سر پر جُوتیاں مارتے اور یا آج یہ حالت ہے کہ شاہ ایران کی وجہ سے بیہوش ہو جا تاتولوگ میرے سر پر جُوتیاں مارتے اور یا آج یہ حالت ہے کہ شاہ ایران کی وجہ سے بیہوش ہو جا تاتولوگ میرے سر پر جُوتیاں مارتے اور یا آج یہ حالت ہے کہ شاہ ایران کی وجہ سے بیہوش ہو جا تاتولوگ میں شھوک رہا ہوں۔ 7جس میں کہ بادشاہ کو بھی تھوکنے کی جر اُت نہیں ہوتی تھی اور جسے وہ تختے شاہی پر بیٹھتے وقت بطور زینت استعال کیا کر تا تھا۔

لیکن کچھ لوگ حضرت عثمانؓ بن مظعون اور حضرت عمزہؓ کی طرح ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لئے قربان کر دیں اور انہوں نے اِس دنیا میں کوئی بھی شکھ نہ دیکھا۔ اگر یہی دنیاہے اور اگلا جہان کوئی نہیں تو خدا تعالیٰ کے لئے انتہا درجہ کی قربانیاں کرتے ہوئے انتہا درجہ کے بدبخت یہی لوگ ہے۔ اور اگر اِس دنیا کے سواکوئی اَور دنیا بھی ہے جیسا کہ اسلام کہتا ہے کہ ہے تو پھر اِن کا اِس دنیاسے اِس طرح محروم جانا یقیناً ان کے لئے انتہا درجہ کی خوش بختی کا باعث ہے۔

بہر حال کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اِس دنیا کی لذتوں کو بالکل حاصل نہیں کیا اور وہ اِسی حالت میں مر گئے۔ وہ اپنے سارے حساب کے اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کچھ انعامات اِس دنیا میں حاصل کر لئے اور باقی اگلے جہان میں حاصل کریں گے۔ پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے دنیا تو دی مگر اُنہوں نے دنیا کو استعال نہیں کیا۔ جیسے حضرت عبد الرحمن میں عوف جب فوت ہوئے تو اُن کے گھر سے تین کروڑ کے قریب رویبہ نکا۔ لیکن اُن کی اپنی زندگی بالکل سادہ تھی۔ وہ اکثر غریبوں اور بیکسوں کی

خبر گیری میں ہی اپنارو پیہ صَرف کر دیا کرتے تھے۔ غرض یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اِس دنیا میں انتہا در جہ کی قربانیاں کیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ہو گئے۔

اب ہماری جماعت دنیامیں اسلام کاعلَم بلند کرنے کے لئے کھڑی ہوئی ہے۔ اور ہماری جماعت وہ ہے جسے ایک نبی پر ایمان لانا نصیب ہوا۔ بے شک وہ تابع اور ظلیّ نبی ہے لیکن بہر حال وہ خداتعالیٰ کا مکلم نبی ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ اس سے بولتا تھااور اس سے وسیع انعامات کے وعدے فرما تا تھاجیسا کہ وہ پہلے نبیوں سے فرما تار ہا۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشتنیٰ کرتے ہوئے گزشتہ تمام نبیوں پر اِس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اتنی فضیلت تو ظاہر ہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا آنااپنا آنا قرار دیاہے۔ ایسے عظیم الثان نبی کی جماعت جس قشم کے انعامات کی امیدوار ہو سکتی ہے وہ ظاہر ہیں۔اور ان انعامات کے لئے جس قشم کی قربانیوں کی ضرورت ہے وہ بھی ظاہر ہیں۔ کیاتم سمجھ سکتے ہو کہ ایک ایساانسان جو دنیا کی ساری نعتوں سے حصہ لیتے ہوئے دنیا کے سارے انعاموں سے حصہ لیتے ہوئے اور دنیا کے سارے آراموں سے حصہ لیتے ہوئے اپنے اموال اور اپنی جائیدا د اور اپنی عزت کی قربانی سے در لیغ کرتے ہوئے اِدھر اُدھر بھاگے گاجب وہ خداتعالی کے پاس جائے گاتو خداتعالی اُسے بڑے تیاک سے ملے گا؟ اُسی طرح جس طرح کہ اُس شخص سے جس نے اُس کے دین کے لئے قربانیاں کیں اور اپنی ساری زندگی اُسی کے لئے تکالیف اٹھاتے ہوئے گزار دی۔ یہ تو کوئی بے حیاسے بے حیاانسان بھی نہیں کر سکتا۔ پھر ہم خدا تعالی کی نسبت یہ کس طرح امید کر سکتے ہیں کہ وہ اِس طرح کرے گا۔ وہ توعادل ہے بلکہ عادل ہی نہیں رحیم بھی ہے۔ رحیم کے لفظ سے بعض نادان یہ خیال کرتے ہیں کہ خداتعالی چونکہ رحیم ہے اِس لئے خواہ ہم دل کھول کر جُرم کر لیں پھر بھی خدا تعالیٰ کار حم حاصل کر لیں گے۔ان کی سمجھ میں یہ فرق نہیں آتا کہ جس نے خدمت کی ہے وہ زیادہ رحم کالمستحق ہے یاوہ جس نے بغاوت سے کام لیاہے؟

یس یادر کھو ہماراز مانہ قربانیوں کازمانہ ہے۔ہماراز مانہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کا زمانہ ہے۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے بعد تیرہ سوسال تک جو کسی کو نہیں

مل سکاوہ آج حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی حاصل نہ کرے تواور بات ہے ورنہ جنت کی نعماء اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں جس رنگ میں تیرہ سوسال کے بعد آج کھی ہیں اِس طرح تیرہ سوسال میں کسی کے لئے نہیں کھلیں۔ بلکہ حقیقت بہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کو چھوڑ کر کہ آپ سید وُلُدِ اُدم اور تمام نبیوں کے سر دار تھے آدم سے لے کر آج تک خدا تعالیٰ کے قرب کی وہ راہیں کسی کے لئے نہیں کھلیں جو ہمارے لئے کھی ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قربانیاں کر کے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرلیں یا قربانیوں سے منہ موڑ کر اُس کے انعامات سے محروم ہو جائیں۔ یاد رکھو قربانیوں کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنامنشاء بیکدم فلام نہیں کر تا بلکہ اُس کی ہمیشہ سے یہ سنت چلی آئی ہے کہ وہ آہتہ آہتہ اپنے منشاء کو ظاہر کرتا ہے تا کمزور دل انسان گھر ا نہ جائیں اور وہ قربانیوں سے در لیخ نہ کریں۔ اس لئے ہماری جماعت بھی ابھی اُن ذمہ داریوں کو نہیں شہمتی جو اِس پر عائد ہونے والی ہیں اور ابھی اسے معلوم نہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ سوائے اُن لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل معلوم نہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ سوائے اُن لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیکھ رہاہوں۔

سے حقیقت کھول دی ہے اور وہ مستقبل کو اپنی آئکھوں سے دیکھ رہ ہیں جس طرح کہ میں اس کے فضل سے دیکھ رہاہوں۔

ہماری جماعت کی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ میں سے ایک شخص کو نکالا جائے گا تواللہ تعالیٰ اُسے کہے گا میں شخیے جہنم میں سے تو نکال لیتا ہوں لیکن مجھ سے پچھ اَور نہ مانگنا۔ وہ کہے گا اے اللہ! اِس سے بڑی نعمت اَور کیا ہو سکتی ہے کہ تُو مجھے دوزخ میں سے نکال دے۔ اگر تُو مجھے دوزخ میں سے نکال دے۔ اگر تُو مجھے دوزخ میں سے نکال دے۔ تومیرے لئے سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی اور میں تجھ سے اور پچھ نہیں مانگوں گا۔ اِس پر اللہ تعالیٰ اُس کو باہر نکال کر کھڑ اکر دے گا۔ پچھ عرصہ کے بعد اُسے دُور ایک در خت نظر آئے گا جو سر سبز و شاداب ہو گا، اُس کا سبز ہ دیکھ کر اُس کا دل لیجائے گا۔ پچھ عرصہ تو وہ برداشت کر تارہے گا اور کہے گا کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں نے اُس سے پچھ اور نہیں مانگنا تو اُس سے کوئی سوال کس طرح کروں مگر آخر کہے گا الٰہی! ہے تو گتا خی، میں نے وعدہ کرانی کا کہ آئو مجھے اس در خت کے نیجے نے وعدہ کرانی کا کہ آئو مجھے اس در خت کے نیجے نے وعدہ کرانی کا کہ آئو رہے کہ اُس کا لیکن تُور جیم و کریم ہے اگر تُو مجھے اس در خت کے نیجے نے وعدہ کہا تھا کہ اُور پچھ نہیں مانگوں گا لیکن تُور جیم و کریم ہے اگر تُو مجھے اس در خت کے نیجے نے وعدہ کہا تھا کہ اُور پچھ نہیں مانگوں گا لیکن تُور جیم و کریم ہے اگر تُو مجھے اس در خت کے نیجے وعدہ کہا تھا کہ اُور پچھ نہیں مانگوں گا لیکن تُور جیم و کریم ہے اگر تُومچھے اس در خت کے نیجے

دے تو تیری بڑی مہر بانی ہو گی۔ اللہ تعالیٰ کھے گا میں تیری پیہ بات مان لیتا ہوں وعدہ کر کہ پھر کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ کہے گا اے خدا! اِس سے زیادہ میں کیامانگوں گا۔ تُومجھے وہاں پہنچادے پھر میں تجھ سے اُور کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اُسے وہاں کھڑا کر دے گا۔ کچھ عُرصہ کے بعد اسے پھر ایک اَور در خت نظر آئے گا جس کے نیچے ٹھنڈ اچشمہ بھی ہو گا اور وہ پہلے درخت سے زیادہ سابیہ دار ہو گا۔اس سے رہانہ جائے گاور وہ کہے گاالٰہی! میں نے وعدہ تو کیا تھا پر اَب رہا نہیں جاتا۔ تُو بڑا مہر بان ہے اگر مجھے اِس درخت سے لے جا کر اُس در خت کے نیچے کھڑا کر دے تو تیری بڑی مہر بانی ہو گ۔ اللہ تعالیٰ کیے گاتُونے تو کہا تھا کہ میں اَور کچھ نہیں مانگوں گالیکن تُو پھر مانگ رہاہے۔ وہ کہے گاالٰہی! میں نے کہاتو تھالیکن اب رہانہیں جا تا۔ تُو مجھے وہاں پہنچا دے میں وعدہ کر تاہوں کہ اسکے بعد میں کچھ اَور نہیں مانگوں گا۔اللہ تعالیٰ پھراُسے وہاں کھڑا کر دے گا۔اِس طرح کیے بعد دیگرے کئی درخت اُسے نظر آئیں گے اور وہ ان سب کے پنچے سے ہو تاہواایک ایسی جگہ پہنچے گا جہاں سے اسے جنت کا دروازہ نظر آئے گا اور وہ جنت کے لو گول کو ہر قشم کے آرام اور راحتوں میں پھرتے ہوئے دیکھے گا۔ پچھ مدت تو وہ خاموش رہے گا مگر پھر ہر داشت نہ کر سکتے ہوئے کہے گا اے میرے رب! میں نے وعدہ تو کیا تھا کہ میں اُور کچھ نہیں مانگوں گاپر تُوبڑار حیم ہے، میں جنت نہیں مانگتااَور نہ کسی قسم کی اور نعمت مانگتا ہوں، میں نہ کسی نعت کا مستحق ہوں اور نہ جنت کی کسی چیز کا۔ پر اے خدا! مجھے جنت کے دروازے پر توبیٹنے کی اجازت دے دے۔اس پر اللہ تعالیٰ منسے گا اور کیے گادیکھو!میر ابندہ کتنا حریص ہے، میں جتناانعام کر تاہوں اُتنی ہی اِس کی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن کیااِس کی حرص میرے انعام سے بڑھ جائے گی؟ نہیں ہر گزنہیں۔ پھر فرمائے گا جانہ صرف تجھے جنت کے دروازہ پر بیٹھنے کی اجازت ہے بلکہ جنت میں داخل ہونے کی بھی اجازت ہے اور جنت کے آ تھوں دروازوں میں سے جس دروازہ میں سے چاہے تُو داخل ہو سکتا ہے۔<u>8</u>

غرض ترقی ہمیشہ قدم بقدم ہوتی ہے۔ یہ تواللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہو گا یا یہ محض ایک ممثیل ہے۔ اور غالباً یہ شمثیل ہی ہے جس میں مومن جماعتوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ مومنوں کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سُو

سُوہو جائیں تو کہتے ہیں ہم ہز ہو جائیں گے ۔ جب ہز ار ہو جائیں تو کہتے ہیں لا کھ دولا کھ ہو جائیں توبڑی بات لا کھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کروڑ دو کروڑ ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ جب اتنے ہو جائیں تو کہتے ہیں کوئی حچوٹا ساجزیرہ مل حائے جس پر ہماری حکومت ہو۔جب کوئی ایباجزیرہ مل جا تاہے تو کہتے ہیں اس کے ساتھ دوچار اور جزائر مل جائیں تو کیسااچھاہو۔اس طرح قدم بقدم وہ ساری دنیا پر غالب آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک تمام مومن جماعتوں کے ساتھ ہو تا چلا آیا ہے اور ہمارے ساتھ بھی اِسی طرح ہو رہاہے۔ ہم اِسی طرح آہتہ آہتہ ترقی کرتے آئے ہیں اور کرتے چلیے جائیں گے۔ کوئی وہ دن تھا کہ ہماری یہ مسجد اقصیٰ اِ تنی حجبوٹی تھی کہ موجو دہ مسجد کا ساتواں حصہ ہو گی۔ اِس مسجد میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے 1907ء کے سالانه پر جو تقریر فرمائی اُس میں مَیں مَعِی موجو د تھا۔ اُس وقت میری عمر 19،18 سال کی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اُس وقت جماعت کے لوگ بے حدخوش تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اب ہم بہت ہو گئے ہیں اب ہمارے لئے دنیا کو فتح کرنے میں کیا کسر باقی رہ گئی ہے۔ حالا نکہ اُس وقت ،سات سو آدمی آئے تھے۔ مگر اُس وقت کے لحاظ سے پیراِ تنی بڑی تعداد تھی کہ جلسہ سالانہ یر کنگر خانے والے سب آ د میوں کو روٹی نہیں کِھلا سکے تھے اور بہت سے آ د می بُھو کے سوئے تھے۔ اِس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو رات کے وقت الہام ہوا کہ یآ آیُٹھا النَّبِيُّ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَالْمُعْتَرَّ 9 اے نبی! بُھوكوں اور پياسوں كو كھانا كھلاؤ آپ نے اٹھ کر جب پیتہ لگایا تومعلوم ہوا کہ سو دوسو آ دمیوں کے کھانے کا انتظام نہیں ہو سکا تھا اور وہ بُھو کے سو گئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام نے اُن کے لئےرات کو کھانا كحلانے كانتظام كرنے اور كھلانے كا حكم فرمايا۔ صبح جب حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام لئے تشریف لے جانے گگے تومسجد مبارک کی اندرونی سیڑ ھیوں کے دروازہ کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا۔ (میں اُس وفت سیڑ ھیوں کے اندر کی طرف کھڑا تھا) کہ اللہ تعالیٰ نے يهل كبهى إس رنك مين جمين الهام نهين كياكه يَا آيُّها النَّبِيُّ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَالْمُعْتَرَّ یا النَّبيُّ کہہ کر مجھے کیبکی دفعہ مخاطب کیا گیا ہے۔ غرض اُس جلسہ میں سات سَو آدمی

کے آنے پر اس قدر خوشی کا اظہار کیا نہیں۔ حالانکہ آج ہمارے مدرسوں میں ہی اِس سے کئی گنازائد طالب علم پڑھتے ہیں۔ ہائی سکول میں سولہ سوطالب علم ہیں۔ ہمارے کالج میں ڈیڑھ سوطالب علم ہیں۔ ہمار سکول میں یانچ چھے سویااس سے زائد لڑ کیاں پڑ ھتی ہیں۔اور ہمارے جام وغیر ہ مدارس میں اڑھائی سو کے قریب طالب علم ہیں۔ پھر ان کے علاوہ بھی ہیں جو پرائیویٹ طور پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان سب کو ملالیا جائے تو تین ہزارکے قریب طالب علم بن جاتے ہیں۔ گویا آج یہ حالت ہے کہ قادیان میں صرف تین ہزار ہماراطالب علم یایا جاتا ہے۔ کیکن اس وقت ہمارے جلسہ سالانہ پر سات سو آدمی آئے اور ان سات سو آدمیوں کے آنے کو اس قدر اہم سمجھا گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جب باہر سیر کے لئے گئے تو آپ کی جوتی بار بارلو گوں کے یاؤں لگنے کی وجہ سے گر جاتی تھی۔ کیونکہ آپ کھلی جوتی پہنتے تھے۔ (میں بھی کھلی جوتی ہی پہنا کرتا ہوں) جب بارباراس طرح ہواتو آپ نے فرمایا۔ اب سیر کرنے کا زمانہ نہیں رہا۔ چنانچہ آپ نے ریتی چھلہ میں بڑکے درخت کے پنیچے کھڑے ہو کر ا یک تقریر فرمائی جس کا خلاصہ بیہ تھا کہ نبی دنیامیں اپنی جماعت قائم کرنے کے لئے آتا ہے۔ جو نکہ ہماری جماعت قائم ہو چکی ہے۔اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جس کام کے لئے میں آیا تھاوہ شاید ختم ہو گیاہے۔ حالانکہ اس وقت سات سو آدمی تھے۔ لیکن اب اگر عور توں کو شامل کر لیا حائے تو صرف ہمارے جمعہ میں آنے والے لوگ ہی یا پنچ ہز ارسے زائد ہو جاتے ہیں۔ غرض جماعت نے آہشہ آہشہ ترقی کی اور ترقی کرتی چلی جارہی ہے۔ ہر قدم پر لو گوں نے " اگر ہم اتنے ہو گئے تو بڑی بات ہے لیکن یہ ہماری نادانی ہے۔ کیونکہ ہم نے جو کچھ سمجھا غلط سمجھا۔ اصل بات تو وہ ہے جو خدانے سمجھی اور خدانے آسان پریپہ نہیں سمجھاتھا کہ سات سو آد می اس جماعت میں داخل ہو جائیں گے خداتعالیٰ نے آسان پر پیه نہیں سمجھا تھا کہ تین ہزار طالب علم قادیان میں پڑھنے لگ جائیں گے۔خدا تعالیٰ نے اپنے عرش پریہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ پانچ چھ ہزار آدمی جمعہ سننے والے قادیان میں پیدا ہو جائیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے آسان پر بیٹے یہ فیصلہ کیا تھا کہ د نیامیں احمدیت ہی احمدیت قائم کر دی جائے گی۔ اور دوسری قومیں

بہت قلیل تعداد میں رہ جائیں گی۔ جب تک یہ مقصد پورا نہیں ہو تا ہمارا کام ختم نہیں ہو سکتا۔
اور یہ مقصد فر شتوں نے پورا نہیں کر نابلکہ ہم نے پورا کر ناہے۔ فرشے صرف ہمارے مد دگار
ہوں گے۔ لیکن اس کام کی پیمیل کے لئے ایک لمباعر صہ در کار ہے۔ ہم میں سے ایک کے بعد
دوسر ا اور پھر تیسر ا مر تا چلا جائے گا اور ایک زمانہ دراز کے بعدیہ مقصد حاصل ہو گا۔ بہر حال
جو لوگ اِس غرض کے لئے آگے آتے چلے جائیں گے وہی خدا تعالیٰ کے مقرب اور محبوب
ہوں گے۔

دینی جماعتوں کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے جیسے مونگے کے جزیرے ہوتے ہیں۔ سينکڑوں جزائر دنیامیں ایسے موجو دہیں جن میں مو نگے جیسے حقیر جانور جن میں عقل وشعور کا مادہ بھی نہیں ہو تاایک دوسرے پر گر کر جان دیتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ میلوں میل لمبے اور چوڑے جزائرانہوں نے آباد کر دیئے۔اور وہ جزائر آج کورل آئی لینڈز (Coral Islands) کے نام سے مشہور ہیں۔ اِن میں لا کھوں آد می بستے ہیں اور بڑی بڑی نعمتیں وہاں پیداہو تی ہیں۔ اگر مونگے خداتعالیٰ کے تھم کے ماتحت د نیامیں اپنی جانبیں قربان کر کے جزائر آباد کر دیتے ہیں تو کتنابد بخت وہ انسان ہے جسے خداتعالی نے ایک نئی زمین اور نیا آسان بسانے کا حکم دیااور اُس نے اپنی جان کو کئی قسم کے بہانوں سے بچانا شروع کر دیا۔ ربُّ الْعرش کے حکم کے ماتحت وہ مونگے جن سے خداتعالیٰ نے کسی جنت کاوعدہ نہیں کیا۔ جس کی طر ف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیباعظیم الثان نبی ہدایت کے لئے نہیں آیا۔ جن کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جبیبانبی نازل نہیں ہوا۔ اور جن کے لئے آدم سے لے کر اب تک ایک لمبا سلسلہ انبیاء قائم نہیں ہوا مرکر دنیامیں کئی جزائر آباد کر گئے۔اُن کوخدانے کہا جاؤاور ایک نئی د نیابسا دو۔ اور وہ اِس کی تغیل میں ایک دوسرے پر گر کر فناہوتے چلے گئے اور آہتہ آہتہ اِتنا انبارلگ گیا کہ گہرے سمند رمیں سے خشکی نکل آئی۔ جس پر اَور مونگوں نے مر مر کر اسے اَور بڑا اور چوڑا کر دیا یہاں تک کہ وہ جزائر بن گئے۔ جن میں اب لاکھوں انسان بس رہے ہیں۔ لیکن کتنے بدبخت ہیں وہ انسان کہ اُن کے لئے آدم سے لے کر حضرت مسیحٌ ناصری تک انبیاء آئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے بھیجا۔ اس

کے بعد آپ کے خلیفہ اور بروز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھیجا اور خدانے اُن سے کہا کہ جاؤ اور ہمارے لئے ایک نئی مملکت اور ایک نئی بادشاہت قائم کر دو۔ مگر وہ اپنے مالوں کولے کربھا گتے بھرے اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی مملکت کے لئے جزائر پیدانہ کئے۔

مالوں کو لے کربھا گئے پھرے اور انہوں نے خد اتعالیٰ کی مملکت کے لئے جزائر پیدانہ گئے۔

اِس وقت جو کام ہمارے سپر دہے وہ ایسا عظیم الثان ہے کہ جس کی مثال اِس سے پہلے دنیا میں نہیں ملتی۔ اِس کی بنیا در سول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ مگر اس کو ختم کر نااب ہمارے سپر دکیا گیا ہے۔ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں پکاررہے ہیں کہ اے مز دورو! آؤاور اِس عمارت کی چمیل کرو۔ مگر ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو بھا گئے پھرتے ہیں اور قربانیوں سے گریز کر رہے ہیں۔ یہ وہ ی میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو بھا گئے پھرتے ہیں اور قربانیوں سے گریز کر رہے ہیں۔ یہ وہ کی کے ساتھ کھڑ اہونے کاموقع نہیں ملے گا۔ جو خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اِس کام کے لئے وقف کر دیں کے ساتھ قربانیاں کریں گے اور خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اِس کام کے لئے وقف کر دیں کے وہ اسلام کی آخری تغمیر میں حصہ لینے والے اور اسلام کے معمار ہوں گے۔ اور وہی لوگ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعتوں میں رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعتوں میں کھے جائیں گے اور اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر خرو ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنا فرض اداکر دیا۔

مولوی برہان الدین صاحب حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلص ترین صحابی اور پنجاب کے چوٹی کے علماء میں سے تھے۔ حضرت مسے موعودعلیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد جب ان کے ساتھیوں نے ان کو چھوڑ دیاتو ان کی حیثیت مز دوروں کی ہی ہو گئ۔ حتیٰ کہ ان کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ مگر اِس قدر قربانیوں کے باوجود ان کے دل میں ہمیشہ خاش رہتی تھی کہ ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے ان کا اِس قسم کا ایک واقعہ یاد ہے جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ ایک دفعہ حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ روحانی معارف بیان فرما رہے تھے۔ حضرت خلیفہ اول، حضرت مولوی برہان الدین عبدالکریم صاحب اور دو سرے دوست بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مولوی برہان الدین صاحب نے چینیں مار مار کر رونا شر وع کر دیا۔ حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے یو چھا

مولوی صاحب! کیابات ہے؟ لیکن آپِؑ جتنا پوچھتے آپ اُتناہی زیادہ زور۔ آخر بارباریو چھنے اور تسلی دلانے پر مولوی برہان الدین صاحب نے کہا حضور!لوگ اِس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ مسیح آئے گا، دنیا میں روحانی معارف کُٹائے گا اور ہم اُس پر ایمان لا کر الله تعالی کا قرب حاصل کریں گے۔ ہم إن اميدول كے ساتھ انتظار میں تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم ہر قشم کی قربانیاں کرکے خداتعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے کہ خداتعالیٰ کا مسے آ گیا۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اُس نے مجھے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمادی۔ لیکن میں دیم تا ہوں کہ میرے یاس کچھ بھی نہیں کہ اسلام کے لئے قربان کر سکوں۔ حالا تکہ وہ غریب ہی اِس لئے ہوئے تھے کہ وہ احمد ی ہو گئے تھے۔ پھر کہنے لگے ہم سناکرتے تھے کہ مسیح آئے گاتو خزانے کُٹائے گا اور آپ نے خوب خزانے کُٹائے مگر میں تو پھر بھی جھڈ"و کا جھڈ"و ہی رہا۔ جھڈ"و کے لفظی معنی تو مجھے نہیں آتے لیکن اِس کا مطلب پیہ ہے کہ میں پھر بھی ناکارہ کا ناکارہ ہی رہا۔ پیہ کہہ کر وہ چینیں مار کر رونے لگ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی فرما تاہے مِنْھُمْہ مَّنْ قَضْى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْد مَّنْ يَّنْتَظِرُ 10 لينى مومنول ميں سے ايسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے قربانیاں کیں اور انتہا درجہ کی قربانیاں کیں اور خداتعالیٰ کے فضلوں کو یالیا۔اور کچھ ایسے ہیں جو قربانیاں کر رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو نشانات و معجزات پر سے اِس طرح گزر جاتے ہیں جس طرح کہ وہ آدمی جس نے اپنے بدن پر تیل ملا ہوا ہو اس پر سے پانی گزر جاتا ہے اور کوئی قطرہ اُس کے جسم میں جذب نہیں ہو تا۔ یہ لوگ جماعت کے گلے میں ایسا پتھر ہیں جو جماعت کواُٹھنے نہیں دیتے۔

اسلام کی جنگ کا زمانہ قریب سے قریب تر آتا جارہا ہے اور ہم ابھی صرف پینتر بے بدل رہے ہیں۔ جیسے پینتر بے بدلنا اصل چیز نہیں ہوتی بلکہ وہ جسم کو گرم کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں اِسی طرح ہمارا مختلف قسم کی تحریکات جاری کرنا اور جماعت کو مالی قربانیوں میں حصہ لینے کی دعوت دینا پینتر بے بدلنے والی بات ہے۔ ورنہ اصل کام آور ہے۔ ہم نے دنیا کو فتح کرنا ہے۔ ہم نے دنیا کو فتح کرنا ہے۔ اور اس کے لئے ہمیں جن سامانوں کی ضرورت نے اُن کا اندازہ بھی ہم آج نہیں لگا سے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں خدا تعالی کے فضل ہے اُن کا اندازہ بھی ہم آج نہیں لگا سکتے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں خدا تعالی کے فضل

سے ایک حد تک قربانی کی روح ترقی کر رہی ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ جماعت کی تعداد تر قی ہور ہی ہے وہی اس کا اصل باعث تو نہیں۔اگر تعداد کے بڑھنے کی وجہ سے قربانی میں ترقی معلوم ہوتی ہے تو پھر یقیناً ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ قربانی میں ترقی کرنے کا مطلب تویہ ہوتا ہے کہ ہماری ذاتی قربانی بڑھ جائے۔اگر ہم خو د کوئی قربانی نہ کریں اور تعداد کے بڑھنے کی وجہ سے کچھ ترقی ہو جائے تواس ترقی کا ہمارے وجو د سے کوئی تعلق نہیں ہو گا۔ فرض کرو<u>یہل</u>ے یا خچ احمدی تھے اور وہ ڈیڑھ روپے کے حساب سے ساڑھے سات روپیہ چندہ دیتے تھے۔ پھر خدا تعالی نے پانچ نئے احمدی بنادیے اور وہ دس روپے مزید چندہ دینے لگ گئے۔ توبیہ لاز می بات ہے کہ اگر پہلے یانچوں کا چندہ ساڑھے سات روپے تھے تو اب ساڑھے سترہ روپے ہو جائے گالیکن اس کے بیہ معنی نہیں ہول گے کہ پہلے یانچ آدمیوں نے قربانیوں میں ترقی کی اور وہ ساڑھے سات رویے سے ساڑھے ستر ہ پر آ گئے۔ بلکہ بیر زیادتی اُن نئے آنے والوں کی وجہ سے ہو گی۔ پس وہ نئے احمدی جو اِس دوران میں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اگر ان کی وجہ سے ہمیں مالی ترقی ہوئی ہے تو بیہ جماعت کی قربانی کا ثبوت نہیں ہو گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام تھا کہ اُس نے ان کو ہدایت دے دی۔لیکن سوال توبیہ ہے کہ ہمارے ایمانوں میں کونسا تغیر پیدا ہوااور ہم نے کس قربانی کا ثبوت دیا؟ حقیقت بہ ہے کہ وہ لوگ جو قربانیوں میں سُستی سے کام لے رہے ہیں خداتعالیٰ کے قُرب سے دور ہوتے جارہے ہیں۔اور اُس سطح کے قریب آرہے ہیں جو انسان کو الله تعالی کے غضب کا مورد بنا دیتی ہے۔ پس بیہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ آیا نئے آنے والوں کیو جہ سے ہماری قربانیوں میں ترقی ہوتی ہے یا در حقیقت ہماری جماعت کے لوگ قربانیوں میں ترقی کر رہے ہیں۔

اِس وقت تحریک جدید کے ماتحت بہت سے کام شر وع کئے جاچکے ہیں مگر ان کامول کو صحیح طور پر چلانے کے لئے مزید قربانیوں کی ضرورت ہے۔ جس رنگ میں وہ کام ہونے چاہئیں ابھی تک اُس رنگ میں نہیں ہورہے جس کی بڑی وجہ جماعت کی قربانی کی کمی ہے۔اگر ان کاموں کو صحیح طور پر چلایا جائے تو جماعت بہت بڑی ترقی کر سکتی ہے اور اپنے منزلِ مقصود کو زیادہ سرعت کے ساتھ حاصل کر سکتی ہے۔ مگر ابھی منزلِ مقصود کے قریب پہنچنا تو در کنار

ہماری جماعت کی حالت ولیمی ہی ہے جیسے اُس شخص کی ہو گی جسے اللہ تعالی دوزخ باہر کھڑا کر دے گا۔ ہم بھی اِس وقت ایک در خت کے پنچے کھڑے ہیں۔ لیکن جنت کا دروازہ ا بھی تک ہم سے بہت دور ہے۔ بڑی بڑی حکومتوں یا باد شاہتوں کی مخالفتوں کا مقابلہ کرناتوالگ رہا بھی تو تمہاری حالت ہیہ ہے کہ اگر ضلع کی یولیس تم پر مسلّط کر دی جائے تووہ تم سب کو باندھ کر لے جاسکتی ہے۔ بلکہ ضلع کی پولیس توالگ رہی ایک تھانیدار بھی تم پر اپنارُ عب جماسکتا ہے۔ اسلام اور احمدیت کی حکومت تو اُس دن قائم ہو گی جس دن تمہارے ایک ادنیٰ سے ادنیٰ سیاہی یامنے بھی بڑے سے بڑے ماد شاہ کی گر دن جھک جائے اور وہ اس کے سامنے کوئی حرکت نہ کر سکے۔ مگر بہر حال جس طرح دوزخ سے باہر آیا ہوا انسان در خت کے نیچے آکر خوش ہو تاہے اُسی طرح ہم بھی پہلے درخت کے نیچے بہنچ گئے ہیں لیکن جنت ابھی دور ہے۔ ہاں ہر تر قی جوانسان کو حاصل ہو تی ہے اُس پر اُسے خو شی ضرور محسوس ہو تی ہے۔ جس طرح کسی کا بچے جب ایک سال کا ہو جاتا ہے اور اُس کے دانت نگلنے شروع ہوتے ہیں توماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ بچہ نے دانت نکالنے شر وع کر دیے ہیں۔ مگر اس خو شی کے بیہ معنی نہیں ہوتے کہ بچہ جوان ہو گیاہے یااُس کی آئندہ نسل پیداہونی شر وع ہو گئی ہے۔اِسی طرح اگر مجھے کوئی کیے کہ آپ نے پچھلے سال بھی جماعت کی ترقی پرخوشی کا اظہار کیا تھااور اس سے پچھلے سال بھی تومیں اُسے یہی کہوں گا کہ تمہارے بیج کے دانت نکلتے ہیں تو تم خوش ہوتے ہو یا نہیں؟ تمہارا بچیہ گھٹنوں چلتا ہے توتم خوش ہوتے ہو یا نہیں؟ مگر کیا بچے کا دانت نکالنا یا اُس کا گھٹنوں چلنا اُس کا منتہائے مقصود ہو تا ہے؟ اُس کا منتہائے مقصود یہ نہیں ہو تا بلکہ اُس کا منتہا۔ ہو تاہے کہ وہ ایک قویٌ الّبیان، کامل فراست اور کامل فہم رکھنے والا انسان بن جائے اور اس کے ذریعہ بنی نوع انسان کی ایک اچھی اور نیک بنیاد قائم کی جائے۔اگر تم اپنے بیٹے کے دانت نکالنے یا گھٹنوں چلنے پر خوش ہو سکتے ہو تو ہماری پیہ خوشیاں کیوں ناواجب ہو سکتی ہیں۔ ہم پہلے سال بھی خوش تھے، دوسرے سال بھی خوش تھے، تیسرے سال بھی خوش تھے۔اور در میان میں کچھ ایسے سال بھی آئے جن میں ہم پورے طور پر خوش نہیں ہوئے۔ مثلاً گیار ھویں سال تحریک جو دفتر دوم سے تعلق رکھتی ہے اُس میں جماعت نے اُتنا حصہ نہیں لیا جتنا اِسے

ہیں۔جو اُس ونت آٹھ سال کے تھے وہ اب اٹھارہ سال کے ہو گئے ہیں جو اُس ونت نو س تھے وہ اب انیس سال کے ہو گئے ہیں۔جو دس سال کے تھے وہ اب بیس س جو گیارہ سال کے تھے وہ اب اکیس سال کے ہو گئے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جا. ڈیڑھ ہزار آدمی ہر سال کمانے والا ہو گیا تو اِس عرصہ میں پندرہ ہزار آدمی کمانے والے ہو گئے۔ لیکن اِس کے باوجود مجھے افسوس ہے کہ دفتر دوم میں صرف بچاِس ہزار کے وعد آئے۔ حالا نکہ اس وقت ہماراتح یک حدید کاسالانہ خرچ تین حار لا کھ کے قریب ہے۔ کم کسی صور ت میں بھی گزارہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس کے متعلق ایک گزشتہ خطبہ میں حساب لگا کر بتا چکا ہوں کہ بیہ کم سے کم خرج ہے جس کے بغیر ہم اپنے تبلیغی کاموں کو وسیع نہیں کر سکتے۔ ان میں کچھ کام ابھی ابتدائی حالت میں ہیں۔ بعض سکیمیں ایسی ہیں جو ابھی تک حاری ہی نہیں ہو سکیں اور بعض جاری تو کی گئی ہیں مگر لو گوں نے اُن کی طرف تو جہ نہیں گی۔ حالا نکہ کل اِن کوافسوس ہو گا کہ ہم نے کیوں اِس میں حصہ نہیں لیا۔ چونکہ خداتعالیٰ کے تمام کام آ ہستگی سے ہوتے ہیں اِس لئے جماعت کو بھی قدم بقدم چلانا پڑتا ہے۔ اور جُوں جُوں کسی سکیم کے سامان پیدا ہوتے چلے جائیں گے اُس کو ہم جاری کرتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک دن آئے گا جب ساری دنیامیں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا اور دنیامیں احمدیت ہی احمدیت ہو گی۔اللّٰہ تعالٰی کے فضل سے اب بھی دنیا ہمیں تباہ نہیں کر سکتی۔ لیکن ہر انسان کی بہ خواہش ہوتی ہے کہ جو در خت میں نے لگایا ہے اُس کا کوئی نہ کوئی کچل بھی دیکھ لوں۔ خواہ وہ کچل کسی صورت میں ہو۔ مثلاً جو شخص آم لگا تاہے وہ چاہتاہے کہ اَور کچھ نہیں تو میں اپنے آم کی کیری <u>11</u> ہی دیکھ لوں۔ اِسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے تو فیق دی اور میں نے تحریک جدید جاری کی۔ تحریک کے ماتحت تبلیغ اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیاہے اور سلسلہ کی ترقی پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ کیکن قدرتی طور پر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ کام اُور بھی ترقی ے اور میں بھی اس درخت کے تھالوں کو دیکھ لوں اور اسے اللہ تعالیٰ کے الله تعالیٰ کے کام تو چلتے ہی چلے جاتے ہیں اور ان میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو

لے آئے گاجواس کام کو سنجال بیر لے تواللہ تعالیٰ دوسر وں کو وہ چلے جائیں گے تواللہ تعالیٰ اُن کی جگہ کچھ اَورلوگ کھڑے کر دے گالیکن اسے انسانی کمزوری کہہ لو یا فطری امر کہہ لو بہر حال انسان کے دل میں بیہ خواہش ہوتی ہے کہ جس کام کی داغ بیل مَیں نے ڈالی ہے اُس کے ثمر ات کو بھی دیکھ لوں۔اس لئے اب جبکہ تحریک حدید کا ہار ہواں سال شر وع ہورہاہے میں جماعت کے دوستوں سے کہتاہوں کہ وہ گیار ھویں سال کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح اپنے رب کی رضاحاصل کریں۔ اِسی طرح تحریک جدید د فتر دوم کی طرف جماعت کو خاص توجہ سے کام لیناچا ہیے۔ جن دوستوں نے پہلے حصہ نہیں لیا وہ اب حصہ لیں اور جن لو گوں نے پہلے حصہ لیاہے وہ اپنی رقوم کوبڑھانے کی کوشش کریں۔ اِس وقت تک دفتر دوم میں جن لو گول نے اپنے وعدے لکھوائے ہیں اُن کی تعداد بہت کم ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے تحریک جدید کے لئے ہمیں کم از کم تین لاکھ روپیہ سالانہ کی ضر ورت ہے اور ریزرو فنڈ کی ضرورت اِس کے علاوہ ہے۔ لیکن وعدے گل پچیاس ہز ار کے ہیں۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ پہلے دفتر کے وعدوں کی میعاد ختم ہونے پر سب کام اُسی طرح ختم ہو جائے گاجس طرح ایک اونجی عمارت زلزلہ کے دھاتا سے گر جاتی ہے۔ میں نے غور کر کے محسوس کیاہے کہ شاید دفتر دوم کے وعدوں کے زیادہ سخت شر ائط ہیں پاپیہ کہ انھی اِس دَور کے آدمی ایمان کے اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچے اس لئے بڑی کمی ہے۔ دفتر دوم کے لئے میں کچھ آسانی کر دیتا ہوں۔ پہلے میں نے ایک مہینے کی تنخواہ کی شرط رکھی تھی لیکن اب میں نصف اور تین چو تھائی تنخواہ کی بھی اجازت دیتا ہوں۔ یعنی تینوں طرح چندہ دیا جا سکتا ہے۔ یورے مہینے کی . تنخواہ دے کر بھی۔ اور اگر کوئی پورے مہینے کی تنخواہ نہ دے سکتا ہو تو وہ اپنی تنخواہ کا پھچھتر فیصدی دے کر بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور اگر پکچھتر فیصدی کا حصہ بھی نہیں دے سکتا تو پیاس فیصدی حصہ دے کر بھی شامل ہو سکتا ہے۔لیکن بہر حال ضروری ہو گا کہ انیس سال تک متواتر قربانی کی جائے اور کچھ نہ کچھ پہلے کی نسبت اینے چندہ کو بڑھایا جائے۔ اب چو نکہ بہت سے لوگ فوج سے واپس آ گئے ہیں اور اُن کی تنخواہیں پہلے سے کم ہو گئی ہیں اس لئے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ قاعدہ اِسی سال کی تنخواہ کے حساب سے ہو گا

تھوڑی تنخواہ ملتی ہو یا بہت۔ مثلاً ایک شخص کو فوج میں اڑھائی سُورو پییہ ماہوار تنخواہ ملا کرتی تھی لیکن اب اُسے پچاس روپے ملتی ہے۔ تواب اُس کا چندہ پچاس روپے ہو جائے گانہ کہ اڑھائی سُو روپیہ۔ ہاں اُس کا فرض ہو گا کہ وہ اپنی موجو دہ تنخواہ کے لحاظ سے ہر سال پچھ نہ پچھ اضافہ کرتا جلاحائے۔

آج میری صحت خراب تھی اور میری بیاری مجھے یہاں آنے کی اجازت نہ دیتی تھی۔ لیکن اِس کے باوجود میں آ گیا ہوں یہ سمجھتے ہوئے کہ کیا پیۃ ہے کہ اگلے سال کی تحریک کے اعلان کرنے کا مجھے موقع ملے یانہ ملے۔ اِس لئے جتنا حصہ بھی اِس تحریک کے ثواب کا اپنی زندگی میں لے سکتا ہوں لے لوں۔ چنانچہ میں آج تحریک جدید کے بار ھویں سال کا اعلان کرتا ہوں اور وہ دوست جنہوں نے اب تک اِس میں حصہ نہیں لیااُن سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی د فتر دوم میں اپناوعدہ جلد سے جلد لکھوا دیں۔اور جو دوست اول یاد فتر دوم میں پہلے سے حصہ لے رہے ہیں وہ پہلے سے بڑھ کر حصہ لیں۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ابیامو قع نہ سینکڑوں سال میں پہلے کسی جماعت کو ملاہے اور نہ آئندہ ملے گا۔ اِس وقت اسلام کا حجنڈ ابلند کرنا ہماری جماعت کے سپر دکیا گیا ہے۔ اور اسلام کا حجنڈ ا تمام دنیامیں بلند نہیں کیا جاسکتا جب تک دوبارہ اِس کے سپاہیوں میں وہی روح پیدانہ ہو جائے جو قرونِ اُولیٰ کے مسلمانوں میں یائی جاتی تھی اور جس کی مثالیں میں اوپر بیان کر چکاہوں۔ اِسی طرح جولوگ پہلے برکار تھے لیکن اب ملازم ہو چکے ہیں یاانہوں نے کوئی اَور کاروبار شر وع کیا ہواہے اُن کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالٰی کاشکر ادا کرتے ہوئے دفتر دوم میں حصہ لیں۔ساتھ ہی مَیں دفتر والوں کو ہدایت کر تاہوں کہ وہ دفتر دوم کو مکمل کرنے اور اس کے وعدوں کو دو تین لا کھ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ میں نے کہاہے یہ ہمارا کم سے کم خرچ ہے جو ممکن ہے دو تین سال میں یانچ چھے لا کھ تک بہنچ جائے۔اگر دفتر دوم کے وعدے کم از کم تین لا کھ تک پہنچ جائیں تو پھر ہم سہولت کے ساتھ اپنی سکیموں کو جاری کر سکتے ہیں۔

اب جنگ ختم ہو گئ ہے اور غیر ممالک میں جانے کے لئے لو گوں کو سہولتیں مل رہی ہیں۔ ہمارے نو مبلغ اِس وقت تک باہر جاچکے ہیں اور پندرہ سولہ کے قریب تیار بیٹے ہیں جو

عنقریب مختلف ممالک میں تبلیغ کے لئے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اِس زمانہ میں جو مصائب اور تکالیف کا زمانہ ہے مجھے بہت ہی اخبار غیبیہ بتائی ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مصائب اور تکالیف کا زمانہ ہے مجھے بہت ہی اخبار غیبیہ بتائی ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکات کا سلسلہ شاندار طریق پر دنیا میں ظاہر ہونے والا ہے۔ اگر ہم اِس وقت کام کریں گے تو ویساہی ہو گا جیسے کہتے ہیں کہ لہولگا کر شہیدوں میں داخل ہونا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری نصرت کے سامان پیدا ہورہے ہیں۔ اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی اشاعت کے غیر معمولی سامان پیدا فرمائے گا۔

تین چار دن ہوئے میں نے ایک رؤیاء میں دیکھا کہ میں عربی بلاد میں ہوں اور ایک موٹر میں سوار ہوں۔ ساتھ ہی ایک اُور موٹر ہے جو غالباً میاں شریف احمد صاحب کی ہے۔ پہاڑی علاقہ ہے اور اُس میں کچھٹیلے سے ہیں جیسے پہلگام، کشمیریا یالم پور میں ہوتے ہیں۔ ایک جگہ جاکر دوسری موٹر جومیں سمجھتاہوں میاں شریف احمد صاحب کی ہے کسی اَور طر ف چلی گئی ہے اور میری موٹر اَور طرف-ایسامعلوم ہو تاہے کہ میری موٹر ڈاک بنظلے کی طرف جارہی ہے۔ بنگلہ کے پاس جب میں موٹر سے اُتر اتو میں نے دیکھا کہ بہت سے عرب جن میں کچھ سیاہ رنگ کے ہیں اور کچھ سفید رنگ کے میرے پاس آئے ہیں۔ میں اُس وقت اپنے دوسر ساتھیوں کی طرف جاناچاہتا ہوں لیکن ان عربوں کے آ جانے کی وجہ سے تھہر گیا ہوں۔انہوں نے آتے ہی کہا۔ اَلسَّلَا مُ عَلَیْکُمْ یَا سَیِّدِیْ! میں اُن سے پوچھتا ہوں مِنْ اَیْنَ جِمْتُمُ؟ کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ جٹنکا مِنْ بِلَادِ الْعَرَبِ وَ ذَهَبْنَا إِلَى قَادِيَانَ وَ عَلِمْنَا آنَّكَ سَافَرْتَ فَاتَّبَعْنَاكَ حَتَّى عَلِمْنَا آنَّكَ جِئْتَ إِلَى هَذَا الْمُقَامِ لِين ہم قادیان گئے اور وہاں معلوم ہوا کہ آپ باہر گئے ہیں اور ہم آپ کے پیچھے چلے یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ یہاں ہیں۔ اِس پر میں نے اُن سے یو چھا کہ لِآت مَقْصَدٍ جِئْتُمْ؟ كُس غرض سے آپ تشریف لائے ہیں؟ تواُن میں سے لیڈر نے جواب دیا کہ جِئْنَا لِنَسْتَشِيْرَكَ فِي الْأُمُورِ الْإِقْتِصَادِيَّةِ وَالتَّعْلِيْمِيَّةِ اور غالبًا سِياسي اور ايك أور لفظ بهي کہا۔ اِس پر میں ڈاک بنگلہ کی طرف مُڑااور اُن سے کہا کہ اِس مکان میں آ جاہیئے وہاں مشورہ ۔ جب میں کمرہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ میزیر کھانا چُناہوا ہے اور گرسیاں گی ہیں.

اور میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی انگریز مسافر ہوں اُن کے لئے یہ انظام ہو۔ اور میں آگے دوسرے کمرہ کی طرف بڑھا۔ وہاں فرش پر کچھ پھل اور مٹھائیاں رکھی ہیں اور اردگرد اُسی طرح بیٹھنے کی جگہ ہے جیسے کہ عرب گھروں میں ہوتی ہے۔ میں نے اُن کو وہاں بیٹھنے کو کہااور دل میں سمجھا کہ یہ انظام ہمارے لئے ہے۔ ان لوگوں نے وہاں بیٹھ کر پھلوں کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ میری آنکھ گھل گئی۔ اِس رؤیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھایا کہ میری آنکھ گھل گئی۔ اِس رؤیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بلاءِ عرب میں احمدیت کی ترقی کے دروازے کھلنے والے ہیں۔

اِسی طرح میں نے ایک اَور رؤیاد یکھا کہ میر قاسم علی صاحب مر حوم آئے ہیں۔اُنہوں نے گرم کوٹ اور گرم پاجامہ پہناہواہے اور وہ مضبوط جوان معلوم ہوتے ہیں۔ قاسم علی میں بھی عرب کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ قاسم کے معنے تقسیم کرنے والے کے ہیں اور علی کے معنی بڑی شان والے کے۔ پھر میر قاسم علی صاحب سید بھی تھے۔ پس وہ وقت آگیا ہے کہ لوگ کثرت سے احمدیت کی طرف رجوع کریں گے اور ان کے رجوع کرنے کے ساما ن خدا تعالیٰ کے فضل سے روز بروز زیادہ سے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ بہتر جانتاہے کہ کہاں کہاں پہلے احمدیت کے پھلنے کے رہتے تھلیں گے۔ ابھی افریقہ سے ایک علاقہ کے مبلغوں کی اطلاع آئی ہے کہ اگر ہمیں بارہ مبلغ مل جائیں تو ہم دس سال کے اندر اندر اِس سارے علاقے کو احمدی بناسکتے ہیں۔ اِس سے معلوم ہو تا ہے کہ جماعت کی ترقی کے رہتے گھل رہے ہیں۔ صرف ضرورت اِس امر کی ہے کہ ہم اینے قدم کو تیز تر کر دیں اور ہر قشم کی قربانیوں میں خوشی سے حصہ لیں۔ پس میں آج تحریک جدید کے بارھویں سال کا اعلان کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اُس کے رحم سے استمداد کرتے اور اُس کے حضور دعا کرتے ہوئے جماعت کے مخلصین سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے اخلاص کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہوئے بار ھویں سال میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر وعدے لکھوائیں اور جنہوں نے پہلے حصہ نہیں لیاوہ دفتر دوم میں حصہ لیں اور اُنیس سال تک اپنی قربانی کو جاری رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جماعت کے دوست صحیح طور پر قربانی کریں تو دفتر دوم میں تین چار لا کھ تک وعدوں کا پہنچ جانا کوئی مشکل امر نہیں۔ صرف دوستوں کی توجہ اور ہمت کی ضرورت ہے۔

پس میں اللہ تعالیٰ پر تو گل کرتے ہوئے تحریک جدید کے بار ھویں سال کا اعلان کرتا ہوں اور دوستوں سے کہتا ہوں کہ آگے بڑھواور احمدیت اور اسلام کے لئے اپنے مالوں کو قربان کروتا کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہم خوش ہوں کہ جس کام کو ہم نے شروع کیا تھاوہ اللہ تعالیٰ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہم خوش ہوں کہ جس کام کو ہم نے شروع کیا تھاوہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اُس کے رحم سے اپنی پیمیل کو پہنچ گیا ہے۔ وَ اٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ کَتِ الْعَالَمِیْنَ۔"

(الفضل مور خد 17 دسمبر 1945ء)

<u>1</u>: اسد الغابة جلد 3 صفحه 385-386 مطبوعه رياض 1286 ه<u>ـ</u>

<u>2</u>: كنز العمال جلد 11 صفحه 737 مطبوعه حلب 1974

3: بخارى كتاب المَغَازِى باب مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ مِين مصعب بن عمير
 كى طرف به واقعه منسوب ہے۔

4: ترمذى كتاب الزهد باب في التوكل على الله

**5:** الدهر: 9

6: بخارى كتاب الرِّقَاقِ باب كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ عُيْدُلِللهِ وَاصْحَابِهِ

<u>7</u>: بخارى كتاب الْإعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ باب مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ عَيْدُ اللَّهُ وَ حَضَّ عَلٰى اتِّفَاقِ آهْلِ الْعِلْمِ (الخ)

8: بخارى كتاب الْآذَانِ باب فَضْلِ السُّجُوْدِ (الخ)

9: تذكرة صفحه 746- ايدُيشن جهارم

<u>10</u>: الاحزاب:24

<u>11</u>: كيرى: كإآم